## يبش لفظ

الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے لجنہ إماء الله ضلع کراچی کے شعبہ تصنیف اشاعت کو صد سالہ جشن تشکر کے سلسلہ کا شارہ نمبر پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ الحمد لللہ۔

زیر نظر مضمون بعنوان' اچھی مائیں'' حضرت قمر الانبیاء صاجزادہ مرزا بشیراحمد کی ایمان افروز تحریر ہے جو آپ نے مدیرہ صاحبہ' مصباح' کی درخواست پر 29اگست 1953 کوتحریر فر مایا۔فجز اہم اللہ تعالی احسن الجزاء۔

مضمون کی بنیاد فرمانِ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رکھی گئی ہے اور مال کواس کے مقام اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ہمارا اس مضمون کو شائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بار باریہ تحریر نظروں سے گزرے عمل کی تحریک طلح اور مائیں اپنے ذمہ دارانہ عمل سے بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کر کے اپنا مقام الہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچ مقام الہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچ ہے، حاصل کرسکیں ۔

آپ کے پیش کردہ دس سنہری گر گویا اس خزانے کی جابیاں ہیں۔ بہت گہرے نفسیاتی مطالعہ اور ایک ترقی پزیر الہی جماعت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لئے درد مند دعاؤں کے ساتھ یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ مائیں خود اس کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور ہر بچی کو پڑھائیں۔اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت نظیر بنا دے۔ آمین

خاکسار شعبہ تصنیف واشاعت ضلع کراچی کے لئے دعا کی درخواست کرتی ہے جو توجہ اور محنت سے ہماری تربیت کے لئے مائدہ پیش کرنے میں مصروف

# المجھی مائیں

تربیّتِ اولاد کے دس سنہری گر

حضرت مرزا بشیر احمد ۔ایم اے

یے از مطبوعات شعبہ اشاعت لجنہ إماء الله ضلع کراچی بسلسلہ صد سالہ جشنِ تشکر بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## عرض حال

غالبًا تین سال کے قریب عرصہ گزرا ہے جب کہ میرا دفتر لا مور میں موتا تھا۔ مجھے جماعت احمد یہ کے زنانہ اخبار ماہ نامہ 'مصباح' کی ایڈیٹر صاحبہ کی طرف سے ایک خط پہنچا کہ ہمارا ایک خاص نمبر نکلنے والا ہے آپ بھی اس کے لئے کوئی مضمون لکھ کر بجوائیں ۔اس موقع پر میں نے یہ مضمون لکھ کر بجوایا جو اب ''اچی مائیں'' کے عنوان کے ماتحت ناظرین اور ناظرات کے ہاتھ میں ہے ۔اتفاق سے چند ماہ ہوئے مجھے اس کا مسودہ مل گیا اور میں نے خیال کیا کہ اگر اسے ٹریکٹ کی صورت میں چھاپ دیا جائے تو انشاء اللہ تربیتِ اولاد کی غرض سے احمدی ماؤں کے لئے مفید ہوگا۔سوکسی کسی جگہ مناسب تبدیلی کے ماتھ یہ مسودہ کا تب کے حوالہ کر دیا گیا اور اب اسے 'مصباح' کے نام سے منتسب کرتے ہوئے خدا کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ مُر دہ الفاظ میں جان ڈالنے منتسب کرتے ہوئے خدا کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ مُر دہ الفاظ میں جان ڈالنے منتسب کرتے ہوئے خدا کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ مُر دہ الفاظ میں جان ڈالنے منتسب کرتے ہوئے خدا کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ مُر دہ الفاظ میں جان ڈالنے منتسب کرتے ہوئے خدا کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ مُر دہ الفاظ میں جان ڈالنے والا وہی اُز لی ابدی آ قا ہے

خاکسار مرزا بشیراحمد 29اگست 1953 ربوه عمل رہتی ہیں۔

عزیزہ امۃ الباری ناصر سیرٹری شعبہ ہذا خاص طور پر ہم سب کی دعاؤں کی مستحق ہیں۔جن کو خدا تعالی نے علم وعمل کی نعمت سے نوازا ہواہے اور لجنہ کراچی ان کی اس خوبی سے مستفید ہورہی ہے۔

یہ کتاب شعبہ اشاعت ربوہ سے منظور شدہ ہے۔

خا کسار امة الحفیظ محمود بھٹی صدر لجنہ اماء الله ضلع کراچی

## عورت رسول خدا کی محبوب ہستی ہے

عورت کے اس مخصوص مقام کی وجہ سے ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

حُبّبَ اِلَىَّ مِنُ دُنياكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتُ قُرَّةُ عَيني فِي الصِّلواةِ.

''لینی اے لوگو! تمہاری دُنیا کی چیزوں میں سے دو چیز یں مجھے زیادہ محبوب ہیں ایک عورت اور دوسرے خوشبو۔ گر میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔''

اپنے آقا کے اِن الفاظ پر عورت جس قدر بھی فخر کرے اس کا حق ہے۔
اور ہم اس فخر میں اس کے ہم نوا ہیں ۔مگر ظاہر ہے کہ خدا کی ہر نعمت اپنے ساتھ بعض مخصوص ذمہ داریاں بھی لاقی ہے اور جوعورت نعمت کے پہلو کوتو شوق کے ہاتھوں سے قبول کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ گئی ہوئی ذمہ داریوں کے پہلو کی طرف سے غافل رہتی ہے وہ خدا کے حضور ہرگز مقبول نہیں ہوسکتی اور نہ وہ محض نعمت کے پہلو کو عاصل کر کے مملک وقوم کی محسنہ بن سکتی ہے۔ پس میں اپنی بہنوں کو ان کی اُن ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اولاد کی تربیت کے تعلق میں اُن پر عائد ہوتی ہیں تا کہ وہ اچھی مائیں بن کر ایک طرف خدا کی تعمت کی قدر دان بنیں اور دوسری طرف قوم کی محسنہ بن کر ایک طرف خدا کی تربیت کے تعلق میں اُن پر عائد ہوتی ہیں تا کہ وہ قوم اور جماعت کی آئندہ نسل کو ترقی کے رستہ پر ڈال کر مملک و قوم کی محسنہ قوم اور جماعت کی آئندہ نسل کو ترقی کے رستہ پر ڈال کر مملک و قوم کی محسنہ بنے کا شرف بھی حاصل کریں۔

مسلمان مردول کی ہمیشہ دیندارعورتو<u>ں</u> کے ساتھ شادی کرنی جاہیے نيُم نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

## الجيحي مائيي

## تربیب اولاد کے دس سنہری گر

جبیا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام نے حقوق کے معاملہ میں مرد وعورت کے لئے برابر کا درجہ شلیم کیا ہے اور واضح الفاظ میں اعلان فرمایا ہے کہ لَھُ نَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ \_يعني "مردول كے زمّہ عورتوں كے أسى طرح كے حقوق بيں جس طرح کہ عورتوں کے ذمتہ مر دول کے حقوق ہیں۔"لکین حقوق کے معاملہ کو چھوڑ کر جہاں تک اولا د کی ابتدائی تربیت کا سوال ہے عورت کو اپنے فطری قوی اور اینے جنسی حالات کی وجہ سے مردکی نسبت بہت زیادہ ذمیہ داری کا مقام حاصل ہے۔ بے شک کئی جہات سے مرد کی ذمہ داریاں عورت کی ذمہ داریوں کی نسبت بہت زیادہ بھاری ہیں لیکن بچوں کی تربیت کا پہلو اتنا نازک اور اتنا اہم ہے اور اس کا اثر بھی اتنا گہرا اور اتنا وسیع ہے کہ جوعورت اِس ذمہ داری کو کامیابی کے ساتھ ادا کرتی ہے اس کا وجود یقیناً قوم کے لئے بہت بڑی عزت اور بہت بڑے فخر کا موجب ہے اور اِس جہت سے ہر قدر دان انسان کی عقیدت کے پھول اپنی ماؤں اور بہنوں کے قدموں پر نچھاور ہونے حامہئیں۔

7

اس تعلق میں سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد میرے سامنے آتا ہے جو آپ نے بیوی کے انتخاب کے تعلق میں مُر دوں سے مخاطب ہو کر فر مایا ہے۔آپ فر ماتے ہیں:-

تُنكَحُ المَسرُاَّ قُلِارُبَعِ لِمَا لِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاظُفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتُ يَدَاكَ (بَخَارَى كَتَابِ الزَكَاحِ بَابِ اكَفَاء فِي الدين )

"لیعنی بیوی کا انتخاب چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے بعض لوگ مال و دولت کی بناء پر بیوی کا انتخاب کرتے ہیں ۔ بعض حسب و نسب پر اپنے انتخاب کی بنیاد رکھتے ہیں ۔ بعض عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور بعض دین اور اخلاق کے پہلو کو مقدم کرتے ہیں ۔ مگر اے مردِ مومن تو اخلاق اور دین کے پہلو کو مقدم کیا کر ورنہ تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک آلود رہیں گے۔"

اِس لَطیف حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کے گھروں کی موجودہ خاگی خوش کی بُنیاد قائم فرما دی ہے بلکہ اُن کی آئندہ نسلوں کی بہتری اور بہبودی کے سوال کو بھی ایک مضبوط اور دائمی کڑے کے ساتھ باندھ دیا ہے جو ٹوٹے کا نام نہیں جانتا۔ ظاہر ہے کہ ایک اچھی اور نیک بیوی جو دیندار بھی ہواور خوش اخلاق بھی ہو( کیونکہ دین کے لفظ میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں )صرف اپنے خاوند کے لئے ہی خوشی اور راحت کا موجب نہیں ہوگی بلکہ لازماً اپنی اولاد کی تربیت کے حق میں بھی بہت مبارک موجب نہیں ہوگی اور اس طرح حال اور سنقبل دونوں کی خوشیوں کے مکمل ہونے شابت ہوگی اور اس طرح حال اور سنقبل دونوں کی خوشیوں کے مکمل ہونے شابت ہوگی اور اس طرح حال اور سنقبل دونوں کی خوشیوں کے مکمل ہونے سے ایسا گھر حقیقناً جت کا خمونہ بن جائے گا۔ یہ خیال کرنا کہ اِس حدیث میں تو

صرف مرد کے لئے قگم ہے کہ وہ دیندارعورت سے شادی کرے اورعورت کے لئے کوئی حکم نہیں ایک بالکل باطل خیال ہے ۔ کیونکہ جب مرد کو بیے قگم دیا گیا ہے کہ وہ نیک بیوی تلاش کرے تو لازماً اِس حکم میں بیے منی حکم بھی شامل ہے کہ مسلمان عورتیں بھی نیک اور دیندار بنیں ۔ کیونکہ اگر دُنیا میں دیندارعورتیں ہوں گی ہی نہیں تو مَر دول کو دیندار بیویاں میسر کیسے آئیں گی؟ پس اس حدیث میں دراصل بید ہرا حگم شامل ہے کہ:-

(1) مسلمان عورتیں دیندار اور با اخلاق بنیں ورنہ کوئی دیندار مرد اُن کے رشتہ پر راضی نہیں ہوگا اور نہ اُن کی آئندہ نسل دیندار بن سکے گی۔

(2) مسلمان مرد دیندار اور با اخلاق عورتوں کے ساتھ شادی کریں تا کہ صرف ان کا اپنا گھر جنت کا نمونہ بنے بلکہ اُن کی اولاد کے واسطے بھی دائمی جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔

یہ وہ وُہری غرض ہے جس کے ماتحت ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زرسی ارشاد جاری فرمایا ہے۔ لہذا مَر دول اور عورتوں دونوں کو چاہیے کہ اس مبارک ارشاد کو اپنے لئے شمع ہدایت بنا کر دائمی راحت اور دائمی سرور اور دائمی برکت کا ورثہ یانے کی کوشش کریں۔

#### نیک ماں نیک اولاد پیدا کرنے کا

#### بہترین ذریعہ ہے

یں اولاد کی تربیت کے تعلق میں پہلی ہدایت اسلام کی یہ ہے کہ مرد دیندار عورتوں کے ساتھ شادی کریں اور ہر ماں خود دیندار بننے کی کوشش کرے کیونکہ بے دین ماں دینی تربیت کی اہلیت نہیں رکھتی بیشک قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ یُنے و بُ الْسَمَیّتَ مِنَ الْسَمَیّتِ وَ یُنِحُورِ جُ الْسَمَیّتَ مِنَ الْسَمَیّتِ وَ یُنِحُورِ جُ الْسَمَیّتَ مِنَ

الُـحَـيّ (الروم: 21) (لعنى خدامُ دول مين سے زندے پيدا كر ديتا ہے اور زندول میں سے مُر دے پیدا کر دیتا ہے) اور اِس طرح بعض اوقات بُرے ماں باپ کے بیجے نیک ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اچھے مال باپ کے گھر میں بُرے نیج بھی جنم لے لیتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالی نے ایک طرف مسلمانوں کو ہوشیار کرنے کے لئے اور دوسری طرف اُنہیں مایوس سے بیانے کے لئے قرآن مجید میں اس کی بعض مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ س طرح ایک بُرے گھر میں اچھا بچہ بیدا ہو گیا اور ایک اچھے گھر میں بُرا بچہ نِکل آیا مگر عام قاعدہ یہی ہے کہ نیک اولاد پیدا کرنے اور اولاد کو اچھی تربیت دینے کی جو المیت ایک نیک ماں رکھتی ہے وہ ہر گز ہر گز ایک بے دین ماں کو حاصل نہیں ہوتی۔ خاکسار راقم الحروف نے بڑے غور کی نظر سے ہزاروں گھروں کے حالات کو دیکھا ہے اور گویا اُن کے اندرونِ خانہ میں جھا نک جھا نک کر سنجسس کی نظر دوڑائی ہے مگر میں اِس کے سواکسی اور نتیجہ پرنہیں پہنچا کہ نیک اولاد پیدا کرنے اور نیک بیج بنانے میں ظاہری اسباب کے ماتحت نوّے فی صد حصہ دیندارماؤں کا ہوتا ہے۔انچھی ماؤں کی نگرانی میں پرورش یانے والے بیچے نہ صرف دن رات این مال کے نیک اعمال ( یعنی نماز، روزہ ، تلاوت قرآن ، صدقہ و خیرات ، جماعتی کاموں کے لئے چندے ،خدا رسول علیہ کی محبت ، دینی غیرت وغیرہ) کے نظارے دیکھتے ہیں بلکہ جس طرح وہ اپنی مال کے اعمال کو و کھتے ہیں اسی طرح ان کی ماں بھی شب و روز اُن کے اعمال کو دیکھتی ہے اور ہر خلاف ِ اخلاق بات اور ہر خلاف ِ شریعت حرکت پر اُن کوٹو کتی اور شفقت و محبت کے الفاظ میں انہیں نصیحت کرتی رہتی ہے۔

ماں کا یہ فعل جو اس کی اولاد کے لئے ایک دکش وشیریں اُسوہ ہوتاہے اور ماں کا یہ قول جو اُس کے بچوں کے کانوں میں شہد اور تریاق کے قطرے بن

کو اُتر تا چلا جاتا ہے اُن کے گوشت پوست اور ہڈیوں تک میں سرایت کر کے اور ان کے خون کا حصّہ بن کر انہیں گویا ایک نیا جنم دے دیتا ہے۔کاش دُنیا اِس نکتہ لوسمجھ لیں ۔خاندانوں کے بانی اِس نکتہ کوسمجھ لیں ۔خاندانوں کے بانی اِس نکتہ کوسمجھ لیں ۔خاندانوں کے بانی اِس نکتہ کوسمجھ لیں ۔گھر کا آقا اِس نکتہ کوسمجھ لے۔اور کاش بیچے ہی اِس نکتہ کوسمجھ لیں کہ اولاد کی تربیت کا بہترین فطری آلہ ماں کی گود ہے۔پس اے احمدیت کی فضا میں سانس لینے والی بہنو اور بیٹیو! اور اے آج کی ماؤ اور اے کل کو ماں بننے والی لڑکیو! اگر قوم کو تباہی کے گڑھے سے بچا کر ترقی کی شاہراہ کی طرف کے جانا ہے تو سُنو اور یاد رکھو کہ اِس نسخہ سے بڑھ کرکوئی نسخہ نیس کہ اپنی گودوں کو نیکی کا گہوارہ بناؤ۔ اپنی گودوں میں وہ جو ہر پیدا کرو جو بدی کو مٹاتا اور نیکی کو پروان چڑھا تا ہے ۔جو شیطان کو دُور بھگا تا اور انسان کو رحمٰن کی طرف تھنے کا لاتا ہے۔

## بچپہ کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی تربیت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے

ماں کی نیکی کے بعد خود اولاد کی تربیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔اس ضمن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا زمانہ کس وقت شروع ہونا چاہیے۔ اس معاملہ میں اکثر ماں باپ اِس خطرناک غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بچپن تو کھیل کود اور آزادی اور بے قیدی کا زمانہ ہے، جب بچہ ذرا بڑا ہو لے گا تو پھر اس کی تربیت کا وقت آئے گا۔ یہ نظریہ شخت مہلک اور اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ہمارے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ارشاد فرمایا ہے کہ بچہ کے بیدا ہوتے ہی اس کے کان میں سب سے پہلی آ واز اذان کی پہنچاؤ کیونکہ اذان کے الفاظ میں نہ صرف اسلام کی تعلیم کا خلاصہ آ جا تا ہے

بلکہ اس میں ایک زبردست دعوت کا رنگ بھی ہے جس میں گویا مخاطب کو آواز دے کر بُلایا جاتا ہے کہ اے سُننے والے إدهر کان دهر اور صلوۃ او رفلاح کے رستہ پر قدم رکھتا ہوا اِس طرف چلا آ۔پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد میں بیصری اشارہ ہے کہ بچہ کی تربیت اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جانی چا ہے۔ یہ خیال کہ شروع میں تو بچہ بچھ سمجھتا ہی نہیں بالکل غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ اوّل تو خواہ وہ الفاظ کو سمجھے یا نہ سمجھے بہر حال کسی نہ کسی رنگ میں اس کی ولادت کے ساتھ ہی اس کے تاثر و تا ثیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور دماغ کے غیر شعوری حصہ میں بچھ نہ کچھ تش جمنے لگ جاتے ہو جاتا ہے اور دماغ کے غیر شعوری حصہ میں بچھ نہ کچھ تش جمنے لگ جاتے ہو۔

علاوہ ازیں اِس ہدایت میں والدین کے لئے بھی بیسبق ہے کہ خواہ تمہارے خیال میں بچہ کا بیزمانہ غیر شعوری زمانہ ہی ہوتمہیں ابھی سے اس کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کے شعور کا زمانہ کب شروع ہوتا ہے ۔ پس ممکن ہے کہ تم اُسے ایک گم صُم بُت سمجھ کر نظر انداز کر دو اور وہ اندر ہی اندر ماحول کا بُرا اثر قبول کر کے خراب ہونا شروع ہو جائے۔

بہر حال اسلامی تعلیم کے مطابق بچوں کی تربیت کا زمانہ ان کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہوجاتا ہے اور وہ ماں باپ بڑے ہی بدقسمت ہیں جواپنے بچہ کے چند ابتدائی سال اِس غفلت میں گزار دیتے ہیں کہ ابھی وہ تربیت کے قابل نہیں ہوا ۔ بچ کی آنھوں کے سامنے زہر آلو د اور حیا سوز نظارے آتے ہیں اور نادانی سے خیال کیا جاتا ہے کہ ابھی بچہ اِن باتوں کا شعور نہیں رکھتا۔ بچہ کے کانوں میں خلاف ِ اخلاق اور خلافِ شریعت باتیں پہنچی ہیں اور بیوقو فی سے فرض کر لیا جاتا ہے کہ بچہ ابھی اِن باتوں کو نہیں سمجھتا اور نہیں جانیا ۔ اور اِس سارے عرصہ میں ایک زہر ملی فصل کا بیج بچہ کے دل و دماغ میں بویا جا رہا

ہوتا ہے۔ بیشک بچہ بسا اوقات اس نیج کی مسمومیت کونہیں بچانتا گر زہر پھر بھی زہر ہے اور اندر ہی اندر اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ پس اولاد کی تربیت کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ان کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی تربیت کا خیال شروع کر دو اور خواہ وہ بظاہر تمہاری بات سمجھیں یا نہ سمجھیں تم یہی سمجھو کہ وہ تمہارے ہر فعل کو دیکھ رہے اور ہر قول کوشن رہے ہیں ۔ یہ ایک نہایت لطیف نفسیاتی کئتہ ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے اور ہر مسلمان باپ اور ہر مسلمان ماں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کے متعلق اپنے تربیتی پروگرام کو اس کئتہ کی روشی میں مرتب کرے۔ دیکھو یہ ایک بہت موثی سی بات ہے کہ جس مذہب نے یہ تعلیم مرتب کرے۔ دیکھو یہ ایک بہت موثی سی بات ہے کہ جس مذہب نے یہ تعلیم دی ہوئے دی ہونے والے بچ کے متعلق شیطان سے دورر ہنے اور خدا کی پناہ میں آنے کی دعا مانگیں کیا وہ بچ کی ولادت کے بعد اُسے کئی سال تک تربیت اور اخلاتی کی دعا مانگیں کیا وہ بچ کی ولادت کے بعد اُسے کئی سال تک تربیت اور اخلاتی گرانی کے بغیر رہنے دے گا؟ ہی ہات ہے کئی سال تک تربیت اور اخلاتی گرانی کے بغیر رہنے دے گا؟ ہی ہات ہے کہ سال تک تربیت اور اخلاتی کی دعا مانگیں کیا وہ بچ کی ولادت کے بعد اُسے کئی سال تک تربیت اور اخلاتی سے کہ دی ہوئے کی دیا ہا گیا تی ہوئے گی مال تک تربیت اور اخلاتی کی دعا مانگیں کیا وہ بچ کی ولادت کے بعد اُسے کئی سال تک تربیت اور اخلاقی دیا دو بھی بھر ہے ک

## قرآن ایمانی اورعملی تربیت کا

### ململ ضابطہ ہے

اس کے بعد بچہ کی بلا واسطہ تربیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بیسوال کہ بچے کو کیا تربیت دی جائے ایک مسلمان کے لئے طے شدہ سوال ہے۔ہماری تربیت اخلاقی اور رُوحانی بلکہ ایک حد تک جسمانی اور مالی کا بھی مکمل ضابطہ قرآن شریف میں موجود ہے جس کی عملی تفییر رسول محدا کی سُنّت اور قولی تشریح احادیث صححہ ہیں اور اسی کے احیاء اور تجدید کے لئے ہماری جماعت کے مقدس امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ۔پس جماعت کے مقدس امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ۔پس ہمارے لائحہ عمل کا تو کوئی سوال نہیں وہ پہلے سے موجود ہے اور اپنے متعلق ہمارے لائحہ عمل کا تو کوئی سوال نہیں وہ پہلے سے موجود ہے اور اپنے متعلق

خدا اور اُس کے فرشتے اور اس کی کتابیں اور اس کے رسول اور یوم جزا وسزا اور تقدیر خیر وشر ہیں ۔ ہرمسلمان کا فرض ہے کہ وہ اِن سب چیزوں پر جوجسم کی آنکھوں سے تو نظر نہیں آئیں گر دل اور دماغ کی روشنی سے دیکھی جاتی ہیں ایمان لائے کیونکہ ان یر ایمان لانے کے بغیر انسان کے دین کی عمارت اور انسان کے عملِ صالح کی بُنیاد مکمل نہیں ہوسکتی ۔پس احمدی ماؤں کا پہلا فرض اینی اولاد کاس بنیادی ایمان پر قائم کرنا ہے۔ ہر احمدی نیچ کے دل میں سے بات راسخ ہونی چاہیے کہ میرا ایک خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو میرا حاکم و مالک ہے اور مجھے اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ ہر احمدی یجے کے دل میں یہ بات راسخ ہونی جاہیے کہ دُنیا کے نظام کو چلانے کے لئے خدا نے فرشتے بنائے ہیں جو بظاہر نظر نہ آنے کے باوجود لوگوں کے دلول میں نیکیوں کی تحریک کرتے اور بدیوں سے روکتے ہیں۔ ہر احمدی بیجے کے دل میں یہ بات راسخ ہونی چا ہیے کہ خدا نے وُنیا میں وقتاً فو قتاً لوگوں کی ہدایت کے لئے مختلف کتابیں نازل کی ہیں اور ان سب میں سے آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن مجید ہے جس پڑمل کرنے کے بغیر انسان نجات نہیں یا سکتا۔ ہر احمدی نے کے دل میں یہ بات راسخ ہو نی جاہیے کہ لوگوں کو پیغام ہدایت پہنچانے اور ان کے لئے یاک نمونہ بننے کے لئے خدا ہر زمانہ میں اینے رسول بھیجا رہا ہے اور ان میں سے آخری صاحبِ شریعت رسول محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں جو تمام نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین اور افضل الرسل ہیں ۔جن کے دین کی خدمت اور تجدید کے لئے اللہ تعالیٰ نے اِس زمانہ میں جماعت احدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کومبعوث کیا ہے۔ ہر احمدی میج کے دل میں یہ بات راسخ ہونی جا ہیے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جس میں جزا سزا کی تیاری کے لئے انسان کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خُلق بیان کرتے ہوئے ہماری مادرِ مشفق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خُلفہ کُلّہ القُرْآن لِعنی'' آپ علیہ کا تمام خُلق قرآن تھا اور آپ قرآن تعلیم کی جسم تصویر بن کر آئے تھے۔'اور اسی کے پیشِ نظر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ لَکُہ فِی دَسُولِ اللّٰهِ اُسُوة' حَسَنَة' .... (33 الاحزاب:22) یعنی ''اے مسلمانو! تمہارے لئے رسولِ خدا کی زندگی میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے۔'پس تربیت کے ضابطہ کی تلاش کا تو کوئی سوال نہیں ہاں یہ سوال ضرور ہے کہ بچوں کی تربیت سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتوں میں باتوں کو مقدم کیا جائے۔سواس کے متعلق میں بہت سی باتوں میں صرف ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث بیش میں کرنے پراکتھاء کرتا ہوں کیونکہ اِس سے زیادہ اِس مضمون میں گنجائش نہیں۔ کرنے پراکتھاء کرتا ہوں کیونکہ اِس سے زیادہ اِس مضمون میں گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:۔

هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ يُنُفِقُونَ 0 (2:البقره:4) "لعنی بیقرآن متقبول کے لئے ہدایت نامہ بن کرآیا ہے جوغیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو با قاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے (ہمارے رستہ میں) خرچ کرتے ہیں۔"

ایمانی تربیت کا مرکزی نقطه

ایمان کے متعلق میہ آیت بیان کرتی ہے کہ ایمانیات کی بُنیادغیب پر ہے۔ یعنی بعض ایسی نہ نظر آنے والی چیزوں پر ایمان لانا جو انسان کے اخلاق اور رُوحانیت کی پیمیل کے لئے ضروری ہیں ۔یہ چیزیں اسلام کی تعلیم کے مطابق

اور بالآخر ہر احمدی بیچے کے دل میں یہ بات بھی راسخ ہونی چاہیے کہ رُوحانی ہدایت ناموں کے علاوہ رُنیا کا مادی کارخانہ بھی خدا ہی کے بنائے ہوئے قانونِ قضا وقدر کے ماتحت چل رہا ہے خواہ وہ قانون خیر سے تعلق رکھتا ہے یا شرسے سے باتیں ہر احمدی بیچے کے دل میں بیپین سے ہی اِس طرح راسخ ہونی شرسے سے باتیں کہ بعد کی زندگی کا کوئی طوفان خواہ وہ کتنا ہی خطرناک ہی ہواسے اس عقیدہ سے متزلزل نہ کر سکے اور احمدی بیچوں کے دلوں میں حسنِ قول اور حسنِ فعل کے ذریعہ یہ ایمان پیدا کرنا احمدی ماؤں کا کام ہے۔ اگر پانی جیسی سیال چیز قطرہ قطرہ گر کر پھر جیسی سخت چیز میں دائی نقش پیدا کر سکتی ہے تو ماں کی شب و روز کی نصیحت بیچوں کے دلوں میں کیوں یہ غیر فانی ایمان پیدا نہیں کر سکتی ہا جات و ہیں آ جاتی ہے کہ ماں خود نیک اور دیندار ہو ۔ ہمارے سول عقید پر خدا کی ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں آ پ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ: -

علیک بذات الدین تربت یداک
"لینی اے مسلمان مرد! تیرا فرض ہے کہ دیندار
بااخلاق بیوی سے شادی کر ورنہ تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک
آلودرہیں گے۔"

### عمل کے میدان میں دو بنیادی نیکیاں!

ایمان کے بعد اعمال کا مرحلہ ہے جن میں سے اُوپر کی آیت میں دو
بنیادی عملوں کو منتخب کیا گیا ہے ۔ان میں ایک نماز ہے اور دوسرے انفاق فی
سبیل اللہ (یعنی خدا کے رستہ میں خرچ کرنا) ہے۔اور حق یہ ہے کہ یہ دوعمل
هنیقۂ اسلام کی جان ہیں اور باقی سب اعمال انہی دوعملوں کی شاخیں اور انہی
دونہروں کے راجباہے ہیں۔نماز خدا کاحق ہے جو خدا کے ساتھ بندے کا ذاتی

تعلق قائم کراتا اور اس کے عظیم الثان پاور سیشن کے ساتھ بندے کے دل کی تاروں کا جوڑ ملا کر اس کے سینہ میں ایک دائی شمع روشن کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف فی سبیل اللہ بندوں کا حق ہے جس کے ذریبہ نہ صرف جماعت اور قوم کے مشتر کہ کاموں یعنی تبلیغ اور تعلیم وغیرہ کا بوجھ اُٹھایا جاتا ہے بلکہ امیروں کی دولت کا ایک حصہ کاٹ کرغریبوں کی حالت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ اور اگرغور کیا جائے تو یہی دو باتیں یعنی نماز اور انفاق فی سبیل اللہ ساری اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہیں ۔ خدا سے ذاتی تعلق بیدا کرو اور جماعتی کاموں میں حصہ لو ۔ دل میں خدا کی محبت کی کو لگاؤ اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے حصہ لو ۔ دل میں خدا کی محبت کی کو لگاؤ اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے قوم کا اور ایے غریب بھائیوں کا حصہ نکالو۔

پھرمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنُفِقُونَ لِينَ نيك لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرج كرتے ہیں) كے الفاظ میں ہے اشارہ بھی كيا گيا ہے كہ صرف اپنے مال میں سے ہی خرچ كرنے كی طرف دھيان نہ ركھو بلكہ ہر وہ چیز جوتہہیں خدا كی طرف سے رزق كے طور پر ملی ہے اس میں سے خدا كا اور بندوں كا حق ادا كی طرف سے رزق كے طور پر ملی ہے اس میں سے خدا كا اور بندوں كا حق ادا كرو۔اب ديكھوكہ جس طرح مال خدا كا رزق ہے اس طرح انسان كے قوئ بھی خدا كا رزق ہیں۔انسان كے اوقات بھی خدا كا رزق ہیں اور انسان كا علم بھی خدا كا رزق ہیں مِمَّا رزَق ہی مِمَّا رزَق ہی بدوں كا حصہ نكالا جائے۔مال میں سے ذلا قا اور اس كے بندوں كا حصہ نكالا جائے۔مال میں سے ذلو ق اور صدقہ اور چندہ دیا جائے۔دل و دماغ كی طاقتوں كے ذریعہ ملک وقوم كی خدمت كی جائے۔وقت كا کچھ حصہ دینی اور جماعتی كاموں میں لگایا جائے اور خدا كے دیے ہوئے مے دئیا كو فائدہ پہنچایا جائے۔

# نے اپنے بچوں میں یہ دونیکیاں بہر حال پیدا کرنی ہیں ہم نے انہیں نماز اور وُعاوُں کا پابند بنانا ہے اور ان میں ایک خدائی جماعت کا فرد ہونے اور اس کے لئے وقت اور مال کی قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ دیھو ہمارے آقا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضانت دی تھی گر افسوس کہ مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں گی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان مجھے اپنے دو عضووں کی ذمہ داری دے'' وہ اک زبال ہے عضوِ نہانی ہے دوسرا'' تو مکیں ایسے مسلمان کو جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ مگر یہاں تمہارے آقا کا بھی آقا دُنیا کا واحد خالق و مالک خدا جس کے ہاتھ میں زمین و آسان کے خزانوں کی تنجیاں ہیں ایک مالک خدا جس کے ہاتھ میں زمین و آسان کے خزانوں کی تنجیاں ہیں ایک

اَبرى خانت دیتا ہے اسے تو قبول کرو۔ فرماتا ہے:
الگذین ..... و یُقینہ مُون الصَّلوة وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ

یُنُفِقُون ..... اُولَئِک عَلی هُدًی مِّن رَبِّهِمُ و

اُولَئِک هُمُ الْمُفُلِحُون (البقرہ:5,4)

اُولِئِک هُمُ الْمُفُلِحُون (البقرہ:5,4)

د' یعنی جو لوگ نماز کوقائم کرتے اور ہمارے دیے

ہوئے رزق میں سے خرج کرتے ہیں....وہی ہماری طرف

سے ہدایت یافتہ ہیں اور یقیناً وہی بالآخر بامراد ہوں گے۔'

اے احمدی ماؤ! یہ وہ تعویذ ہے جو تہمارے بچوں کی دائی حفاظت کے لئے

زمین و آسان کا خدا پیش کرتا ہے ۔اسے شوق کے ہاتھوں سے قبول کرو کہ اس

سے زیادہ پختہ اور اس سے زیادہ ستا سودا تہمیں کہیں نہیں سے گا۔ یہ تعویذ

کیا ہے؟

کیا ہے؟

#### نماز اور خدا کے رستہ میں خرج کرنا

یس ایمان قائم کرنے کے بعد ماؤں کا اوّلین فرض پیہ ہے کہ وہ اینے بچوں میں یہ دو بنیادی نیکیاں راسخ کرنے کی کوشش کریں لیعنی ایک تو ان کے دل میں بجین سے ہی نماز کا شوق پیدا کریں اور اس کا عادی بنائیں اور دوسرے بچوں میں یہ عادت بیدا کریں کہ وہ جماعتی کاموں میں حصہ لیں اور کچھ نہ کچھ رقم خواہ وہ کتنی ہی قلیل ہواینے ہاتھ سے چندہ کے طور پر دیا کریں۔ نماز پڑھتے ہوئے ان کے دل میں بیاحساس ہو (اور اس احساس کا پیدا کرانا ماؤں کا کام ہے ) کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہورہے ہیں۔وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اُسے دیکھ رہے ہیں ۔اور چندہ دیتے ہوئے وہ بیمحسوں کریں کہ ہم ا پنی قوم اور جماعت کا بوجھ بٹا رہے ہیں ۔اگر یہ دو ظاہری عمل اور یہ دو باطنی جذبے احمدی ماؤں کے ذریعہ احمدی بچوں میں قائم ہو جائیں تو خدا کے فضل سے ہماری جماعت کامستقبل محفوظ ہے۔اسی لئے قرآن مجید نے اِس حکم کو اپنے بالکل شروع میں بیان کیا ہے تا اِس بات کی طرف اشارہ کرے کہ یہ دوعمل اسلام کی جان ہیں جن سے مسلمان بچوں کی تربیت کا آغاز ہونا جا ہے۔ہر احمدی بچه نماز کا یابند اور اس کا شائق ہو ۔اور ہر احمدی بچه اپنے آپ کو ایک خدائی جماعت کا فرد سمجھتے ہوئے اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی تڑپ ر کھے۔ یہ وہ دو زبردست کھونٹے ہیں جن کے ساتھ بندھ کر ہر بجہ تمام قتم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کی ایک تار خدا سے ملتی ہے جو ایک نہ لوٹنے والا دائمی سہارا ہے۔ اور اس کی دوسری تار جماعت سے ملتی ہے جو اس کے لئے ایک آہنی قلعہ سے کم نہیں۔

پس اے احدی ماؤ! اے اسلام کی بیٹیو! آج سے اِس بات کاعہد کروکہ تم

تین سب سے برائے گناہ

دین کی بنیاد کو اُوپر کی تعلیم کے ذریعہ پختہ کرنے کے بعد آنخضرت علیہ اللہ ایسی ہدایت فرماتے ہیں جس کی تہہ میں گویا اصلاح نفس کے تمام فلسفہ کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں:-

اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِاكْبَرِ الْكَبَآئِرِ ثَلاَ ثَا ـ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَقُوقُ الوَالِدَيْنِ رَسُولَ اللَّهِ وَعَقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ الاَّ وَقُولَ للزُّورِ فَمَا زَالَ يُكِرِّرُ هَا حَتَّى قُلُنَا لَيُتَهُ سَكَتَ

(بخاري كتاب الادب باب عقوق الوالدين)

''لیعنی کیا میں تہہیں سب سے بڑے گناہوں پر مطلع نہ کروں؟ اور آپ نے یہ الفاظ تین دفعہ فرمائے۔ صحابہ ٹنے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ ضرور ہمیں مطلع فرما کیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر سنو کہ سب سے بڑا گناہ خدا کا شرک کرنا ہے ۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی خدمت سے غفلت برتنا ہے ۔ اور پھر (اور یہ کہتے ہوئے آپ تکیہ کا سہارا چھوڑ کر اُٹھ بیٹھے اور جوش کے ساتھ فرمایا کہ پھر) جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے یہ الفاظ آئی دفعہ دہرائے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے یہ الفاظ آئی دفعہ دہرائے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کی تکلیف کا خیال کر کے دل میں کہا کہ کاش اب آپ خاموش ہو جائیں اور زیادہ تکلیف نہ فرمائیں۔''

ظاہری اور باطنی شرک

یہ لطیف حدیث تین ایسی اصولی مدایتوں پر مشتمل ہے جو بچوں کی تربیت میں عظیم الثان اثر رکھتی ہیں۔ پہلی بات شرک ہے یعنی خدا کی ذات یا صفات میں اس کا کوئی شریک یا برابر تھہرانا ۔خوش قشمتی سے اِس زمانہ میں بُنوں اور دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانے والا شرک تو اسلامی توحید کے اثر کے ماتحت دُنیا سے آہتہ آہتہ مٹ رہا ہے لیکن برقشمتی سے شرک کی ایک مخفی قسم الی ہے جس میں بہت سے مسلمان بھی مبتلا ہیں مخفی شرک سے مرادیہ ہے کہ کسی چیز کی الیم عزت کی جائے جو صرف خدا کی کرنی جاہیے یا کسی چیز کے ساتھ الیم محبت رکھی جائے جو صرف خدا کے ساتھ رکھنی جاہیے۔یاکسی چیز پر ایبا بھروسہ کیا جائے جو صرف خدا پر ہونا چاہیے۔اسلام دین و دُنیا کے مختلف کاموں کے لئے ظاہری تدبیروں کے اختیار کرنے سے ہر گزنہیں روکتا بلکہ ان کی ہدایت فرماتا ہے گر ان پر جروسہ کرنے اور انہیں ہی کامیابی کا آخری سہارا سمجھنے سے ضرور روکتا ہے اور بڑی شختی سے روکتا ہے۔ پس احمدی ماؤں کا ہاں نیک اور دیندار ماؤں کا فرض ہے کہ وہ اینے بچوں کے دلوں سے اس مخفی شرک کو جو اس زمانہ میں لا تعداد رُوحوں کو تباہ کر رہا ہے اپنے و بُن سے نکال کر پھینک دیں اور انہیں ہر حال میں مادی تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود خدا کی طرف دیکھنے اور خدا یر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیں ۔خا کسار راقم الحروف نے الیمی نیک مائیں دیکھی ہیں (اور کاش کہ سب مائیں ایسی ہی ہوں) کہ وہ ایک طرف اپنے بیار بچے کو دوا دے رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف اسے تھیک تھیک کر سمجھاتی جاتی ہیں کہ بے یہ دوائی بی لو۔خدا کامگم ہے اس لئے بی لو۔مگر شفا دینے والا صرف خدا ہے اس لئے دوائی بھی پیو اور خدا سے دُعا بھی ماگلو کہ وہ تمہیں اچھا کر دے۔ ان کے بیچ کا امتحان سر پر ہوتا ہے وہ اسے محبت کے ساتھ سمجھاتی ہیں کہ برخوردار وقت ضائع نه کرو اور کتابین پڑھومگر ساتھ ہی یہ الفاظ بھی کہتی جاتی ہیں

کہ دیکھونا! پاس تو تم نے صرف خدا کے فضل سے ہی ہونا ہے مگر بیا اسباب کا سلسلہ بھی تو خدا کا ہی بیدا کیا ہوا ہے اس لئے پڑھائی بھی کرو اور خدا کا فضل بھی مانگو۔ بید وہ نو نہال ہیں جن کے دلوں میں بچین سے ہی توحید کی بُنیاد قائم ہوتی ہے اور بعد کا کوئی طوفان اسے مٹانہیں سکتا۔

## ماں باپ کی خدمت سے کوتاہی کرنا

دوسری طرف مدایت اس حدیث میں مال باب کی خدمت سے غفلت برتنے کے متعلق ہے جسے اسلام میں گویا شرک کے بعد دوسرے نمبر کا گناہ قرار دیا گیا ہے اور یاد رکھنا جاہیے کہ عقوق الوالدین سے ماں باپ کی نافرمانی ہی مراد نہیں بلکہ ان کا واجبی ادب نہ کرنا اور ان کی خدمت کی طرف سے غفلت برتنا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔بلکہ حق سے کہ اس جگہ مال باپ کا لفظ بھی دراصل مثال کے طور پر رکھا گیا ہے ورنہ جبیبا کہ دوسری حدیثوں میں صراحت کی گئی ہے مراد یہ ہے کہ علی قدرِ مراتب سب بزرگوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے جن میں یقیناً والدین کو خاص مقام حاصل ہے ۔پس نیک ماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولا دکو بجین سے ہی نہ صرف ماں باپ کا بلکہ سارے بزرگوں کا ادب کرنا سکھائیں۔دادا دادی ، چیا چچی، پھو پھا پھوپھی ،خالہ خالو ، نانا نانی ، مامول ممانی ، برا بھائی بری بہن ، ہمسابیہ کے بزرگ ، قوم کے بزرگ، ملک کے بزرگ ،ہرایک کا ادب ملحوظ رکھنا اور اُن سب سے عزت کے ساتھ پیش آنا اسلامی اخلاق کی جان ہے اور احمدی ماؤں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں میں اِس خُلق کو راسخ کرنے کی کوشش کریں ۔ یہ مقولہ کتنی گہری صداقت یر بنی ہے کہ الطریقة کلّها ادب این وین کا رستہ سب کا سب ادب کے میدان میں سے ہو کر گزرتا ہے۔'اور حق یہ ہے کہ ادب اصلاحِ نفس کا بھی

بھاری ذریعہ ہے کیونکہ جو بچے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں وہی ان کی تصبحتوں کو سُنے اور اُن سے فائدہ اُٹھاتے ہیں ۔ پس خوش قسمت ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کے اندرادب کا سلیقہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں کیونکہ اِس قدم سے ہی ان کے تربیتی سفر کا تیسرا حصہ کٹ جاتا ہے۔

#### حجوط بولنا

تیسری بات اِس حدیث میں جھوٹ بولنا بیان کی گئی ہے جسے اسلام نے گویا تیسرے نمبر کا گناہ شار کیا ہے ۔ہمارے آقا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے اس قدر نفرت تھی اور آپ کے دل میں مسلمانوں کے اندر صدافت اور راست گفتاری کی عادت پیدا کرنے کا اتنا جوش تھا جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے آپ جھوٹ کے خلاف تھیجت فرماتے ہوئے جوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار بیرالفاظ دُہرائے کہ:-

اَلاً وَ قُولَ الزُّورِ اللَّو وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلُكُمِ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى اللْمُعْمِقُلِي عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَى اللْمُعْمِلِي عَلَى الْمُعْمِلُكُولِ عَلَم

دراصل جھوٹ صرف اپنی ذات میں ہی ایک نہایت ذلیل قتم کا گناہ نہیں ہے بلکہ دوسرے گناہوں کے پیدا کرنے اوران پر پردہ ڈالنے کی ایک گندی مشینری بھی ہے ۔جولوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ فورا! جھوٹ بول کر اپنے گناہوں کو چھپا جاتے ہیں اور اس طرح انہیں آئندہ گناہ کرنے کے لئے مزید دلیری پیدا ہوتی ہے اور گناہ کا ایک ایسا ناپاک چکر قائم ہو جاتا ہے کہ اس میں پھنس کر کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا۔ اِسی لئے ایک دوسری

حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ رسولِ خداصلی الله علیہ وسلم سے کسی شخص نے یو جھا کہ یا رسول اللہ میں کمزور ہوں اور یک لخت سارے گناہوں پر غلبہ یانے کی طاقت نہیں رکھتا آپ مجھے فی الحال کوئی ایک گناہ ایسا بتا دیں جسے میں فوراً چھوڑ دوں ۔آپ نے بے ساختہ فر مایا۔ '' جھوٹ جھوڑ دو' اور چونکہ اس کے بعد وہ اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا اس لئے اس زر یں ارشاد کی برکت سے وہ شخص گویا ایک ہی قدم میں سارے گناہوں پر غلبہ یا گیا ۔پس احمدی ماؤل کا یہ ایک مقدس فرض ہے کہ وہ اپنے بچول میں جھوٹ سے ایسی نفرت پیدا کریں کہ خواہ کتنا ہی نقصان ہو یا کتنا ہی لالچ دیا جائے ان کے سامنے بیے ہمیشہ ایک مضبوط چٹان کی طرح سے یر قائم رہیں۔یہ ایک ایسا بنیادی خُلق ہے جو بیچ کے کیریکٹر کو چار چاند لگا دیتا ہے اور سے بولنے والے بيح كا سرتبهی نيچانهيں ہوتا بلكه ہر موقع پر اور ہر مجلس ميں بلند رہتا ہے۔ حق بيہ ہے کہ احمدیت اور سی بولنا ہم معنی الفاظ ہونے جاہئیں اور ایک شخص کا احمدی ہونا اِس بات کی ضانت سمجھی جانی جانے کے اوہ خود مٹ جائے گا مگر جھوٹ کا کلمہ مجھی زبان برنہیں لائے گا۔ کاش ایسا ہی ہو اور کاش احمدیت اور صدافت ہماری لغت میں مترادف الفاظ بن جائیں۔

اولاد کے لئے ماں باپ کی دعا ئیں

یہاں تک میں نے صرف ظاہری اسباب کے لحاظ سے اسلامی تربیت کا خلاصہ پیش کیا لیکن چونکہ ہر ظاہری نظام کے مقابلہ پر ایک باطنی اور رُوحانی نظام بھی ہوتا ہے اس لئے ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے اِس باطنی اور روحانی نظام کی طرف بھی اپنی اُمّت کو توجہ دلائی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

قُلاَثُ دَعَواتٍ مُسُتَجَاباتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعُوةُ الْمُطُلُومِ وَ دَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعُوةُ الْوَالِدِ لِوَلِدِهِ (ترفری کتاب الدعوات باب ما ذکر فی دعوة المسافر) "لیعنی تین وُعا کیں خدا کے فضل سے ضرور قبول ہوتی ہیں ۔اوّل مظلوم شخص کی وُعا جو اپنے ظلموں سے تنگ آکر خدا کو پکارتا ہے۔دوسرے مسافر کی وُعا جو وہ سفر کی پریشانیوں اورکوفتوں میں گھرے ہوئے خدا کے حضورکرتا ہے اور تیسرے ماں باپ کی وُعا جو وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لئے ترئی ترئی کرکرتے ہیں۔"

حق یہ ہے کہ ماں باپ کی دُعا اولاد کے حق میں اکسیر کا رنگ رکھتی ہے کیونکہ دُعا کی قبولیت کے لئے جس قسم کے قلبی جذبہ اور ذہنی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں باپ کی دُعا میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ پس تربیت کے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے علاوہ اسلام یہ زرّین ہدایت بھی فرما تا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لئے ہر وقت دُعا میں لگے رہیں اور ان کے لئے خدا کے آستانہ پر گرے رہ کر دین و دُنیا کی حسنات کے طالب ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دیندار ماں اپنی اولاد کے لئے دُعا ما نگنے میں غفلت سے کام لیتی ہولیکن اگر کوئی ماں ایسی ہے تو اس سے بڑھ کر شقاوت اور محرومی میرے خیال میں نہیں آسکی ۔ کاش احمدی مائیں دُعا کی قدر اور دُعا کی طاقت کو یہجا نین اور اس رُوحانی نسخہ کے ذریعہ اپنے بچوں کی دین و دُنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ۔ یہ نسخہ بہت مجرب اور بہت پرانا ہے اور سارے نبیوں اور سارے ولیوں کا آزمایا ہوا ہے پس:۔

"اے آزمانے والے بینسخہ بھی آزما۔"

چہارم

ماؤں کا فرض ہے کہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان بالغیب کا تصور راسخ کر دیں اور ان کی طبیعت میں یہ بات پختہ طور پر جما دیں کہ اس دنیائے شہود میں رُوحانی اور مادی نظام کی حقیقی تاریں ایک پردہ غیب کے پیچھے سے تھینچی جا رہی ہیں جس کا مرکزی نقطہ خدا ہے اور باقی ارکان فرشتے اور کتابیں اور رسول اور یومِ آخر اور تقدیر خیر و شربیں ۔جس شخص نے اس کتابیں اور رسول اور یوم آخر اور تقدیر خیر و شربیں ۔جس شخص نے اس کتابی کو یا لیا اس کے لئے فلسفہ موت و حیات ایک کھلا ہوا منشور بن کر سامنے آ

جا تا ہے پنجم

ماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچین سے ہی نماز کا پابند بنائیں۔
کیونکہ عمل کی زندگی میں نماز خالق اور مخلوق کے درمیان کی وہ کڑی ہے جس
سے دل کا چراغ روش رہتا ہے اور انسان گویا روحانیت کی مخفی تاروں کے
ذریعہ خدا کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے جس ماں نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا
دیا اور اُن کے دل میں نماز کا شوق پیدا کر دیا اس نے اس کے دین کو ایک
ایسے کڑے کے ساتھ باندھ دیا جو بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ایسے بچے خدا کی گود میں
ہوتے ہیں اور ان کی مائیں خدا کے دائی سایہ کے بنچ عمل کے میدان میں بہ
بچوں کا سبق نمبر 1 ہے اور نتائ کے لحاظ سے پوری کتاب درس۔

ماوں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں میں بچین سے ہی انفاق فی سبیل اللہ اور دین کے لئے خرچ کرنے کی عادت ڈالیس اور اُن میں بیداحساس بیدا کرائیں کہ ہر چیز جو انہیں خداکی طرف سے ملی ہے خواہ وہ مال ہے یا دل و د ماغ کی

تربیتِ اولاد کے دس سنہری گر

خلاصہ کلام یہ کہ بچوں کی سیخ تربیت کے لئے اسلام مندرجہ ذیل باتوں کا تاکیدی حکم دیتا ہے اوّل

مسلمان مرد دیندار اور بااخلاق بیوبوں کے ساتھ شادیاں کریں ۔تاکہ نہ صرف ان کا گھر ان کی اپنی زندگی میں جنت کا نمونہ بنے بلکہ اولاد کے لئے بھی نیک تربیت اور نیک نمونہ میسر آنے سے دائمی برکت کا دَور قائم ہو جائے گا۔

دوم

ہر عورت خود بھی دیندار بنے اور دین کا علم سکھے۔اور پھر دین کے احکام کے مطابق اپناعمل بنائے تاکہ وہ گھر کی چاردیواری میں دین کا چرچا رکھنے دین کی تعلیم دینے اور دین کے مطابق عملی خمونہ پیش کرنے کے ذریعہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچپن سے ہی دینداری اور نیکی کے رستہ پر ڈال سکے۔اچھی اولاد کے لئے اچھی ماں کا وجود ایک بالکل بنیادی چیز ہے اور اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔کاش دنیا اس حقیقت کو سمجھے۔

سوم

بچوں کی تربیت کا آغازان کی ولادت کے ساتھ ہی ہو جانا چاہیے اورخواہ وہ بظاہر مال باپ کی بات سمجھیں یا نہ سمجھیں بلکہ خود وہ بظاہر اپنی آئھیں اور کان استعال کر سکیں یا نہ کر سکیں مال باپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہے اور ہمارے ہر قول کوسن رہے ہیں ۔اسلام نے بچہ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان دلا کر اسی نفسیاتی نکتہ کی طرف اشارہ کیا

طاقتیں ہیں یاعلم ہے یا اوقاتِ زندگی ہیں ان سب میں سے خدا اور جماعت کا حصہ نکالیں اورخصوصاً انہیں بچین میں ہی اپنے ہاتھ سے چندہ دینے اورغریوں کی مدد کرنے اور جماعتی کا موں میں اپنے وقت کا حصہ خرچ کرنے کا عادی بنائیں۔ یہ حکم نماز کے بعد اسلام کا دوسرا ستون ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص حکومت الٰہی کی لڑی میں برویا نہیں جا سکتا۔

ماؤں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ شرک خفی کے گڑھے میں گرنے سے ہوشیار رکھیں ۔ دنیا کی ظاہری تدبیروں کو اختیار کرنے کے باوجود ان کا دل ہر وقت اس زندہ ایمان سے معمور رہنا چاہیے کہ ساری تدبیروں کے بیچھے خدا کا ہاتھ کام کرتا ہے اور

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے غ

یچوں کو ماں باپ اور دوسرے بزرگوں کا ادب سکھایا جائے۔خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار اور ہمسایہ ہوں یا اجنبی ۔ادب دینی طریقت کی جان ہے۔ اور پھر بچوں کے اندر خصوصیت سے والدین کی اطاعت اور خدمت اور احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے۔اس کی طرف سے خفلت برتنے کو ہمارے آقا مساللہ نے اسلام میں گناہ نمبر2 شار کیا ہے۔

ہر احمدی ماں کا فرض ہے کہ وہ بچوں میں سے بولنے کی عادت پیدا کرے۔صدافت تمام نیکیوں کا منبع اور جھوٹ تمام بدیوں کا مولکہ ہے سے بولنے والا بچہ خدا کا پیارا اور قوم کی زینت اور خاندان کا فخر ہوتا ہے اور قول ڈور سے

بڑھ کر اخلاق میں پستی پیدا کرنے والی اور بدی کے ناپاک انڈوں کو سینے والی کوئی چیز نہیں۔ کوئی چیز نہیں۔

وتهم

ماں باپ کا فرض ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت کے لئے خدا کے حضور دُعا کرتے رہیں کہ وہ انہیں نیکی کے رستہ پر قائم رکھے اور دین و دنیا کی ترقی عطا کرے اور ان کا حافظ و ناصر ہو۔

یہ وہ دس بنیادی باتیں ہیں جو اولاد کی تربیت کے لئے نہایت ضروری ہیں۔ اور یہ وہ نیج ہے جو احمدی ماؤں کے ہاتھوں سے ہر احمدی بیچ کے دل میں بویا جانا ضروری ہے ورنہ گو خدا کے رسول تو بہر حال غالب ہو کر رہتے ہیں۔ مگر کم از کم جہاں تک انسانی کوشش اور ظاہری اسباب کا تعلق ہے جماعت کی ترقی

## ایں خیال است ومحال است وجنوں احمدی ماؤں سے درد مندانہ اپیل

پس اے احمدی ماؤ! تم پر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
تہمارے ہاتھوں میں قوم کے وہ نونہال پلتے ہیں جو آج کل کے جوان ہیں۔
آج کے بیٹے اور کل کے باپ ہیں۔آج کے تابع اور کل کے متبوع ہیں۔آج کے کاموں کی اسلسلہ کے کاموں کی باگ ڈور جانے والی ہے۔ بس اپنی اس نازک ذمہ داری کو پہچانو اور اپنے باگ ڈور جانے والی ہے۔ بس اپنی اس نازک ذمہ داری کو پہچانو اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو ایسے قالب میں ڈھال دو کہ جب ان کا وقت آئے تو وہ آسانِ ہدایت پرستارے بن کر چمکیں۔ تم شاید خود بھی اپنی قدر کو نہ پہچانتیں مگر تہمارے رسول نے تہماری قدر کو پہچانا ہے اور تمہیں اپنی محبوب ہستی قرار دیا

نام کتاب ...... انجهی مائیس (تربیت اولاد کے دس سنہری گر مصنف ..... حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے ناشر ..... لجنہ إماء الله ضلع کرا چی شاره نمبر ..... اوّل طبع ..... اوّل تعداد ..... خالد محمود اعوان کیوزنگ ..... خالد محمود اعوان پریشر .... وائی آئی پریس .... وائی آئی پریس .... وائی آئی پریس

Published by:Lajna Ima'illal Karachi Printed by: Y.I. Press Karachi

ہے پس اِس عظیم الشان نعمت کی قدر کرو کہتم محبوب خداً کی محبوب ہو اور اِس ذمہ داری کو ادا کرو جو خدا نے تمہارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ بیہ ذمہ داری بہت بھاری ہے مگریقین رکھو کہ اِس رستہ کے ہر قدم پر خدا کے فضل و رحت کا ساپیہ تمہارے سریر ہو گا اور اس کے رسولؓ اور اس کے مسیح علیہ السلام کی باک دُعا ئیں تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گی۔اے ہمارے خالق و مالک! اے ہمارے ۔ آسانی آ قا! ہماری کمزور کشتیوں کے طاقتور ناخدا!تو ہر احمدی ماں کے دل میں ۔ بہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ اپنی اولاد کوتیری ایک مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت کو الیی بُنیادوں پر قائم کر دے جو تیری رضا اور اسلام اور احمدیت کی ترقی کا موجب ہواور تُو احمدی بچوں کو بھی بہتو فیق عطا کر کہ وہ اپنی نیک ماؤں کی تربیت کے نقوش کوصالح اور سلیم بچوں کی طرح قبول کریں۔ وَرَبَّنَاهَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ آعُين وَّا جُعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امَاماً (الفرقان: 75) رَبَّنَا الْإِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوُمَ الْقَيَامَةِ انَّكَ لَا تُخُلفُ الْمِيْعَادِطِ (الْعَمِرانِ: 195) آمين يا ارحم الراحمين و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين

> خاکسار راقم آثم مرزا بشیر احمد آف قادیان حال ربوه جنوری 1953ء